ڈاکٹر سرمحمدا قبال اوراحمد سیے جماعت

از سیدناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمد لمسیح الثانی خلیفة استح الثانی اَعُونُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ

خداكِ فَعْلَ اور حم كما تهد هُوَ النَّاصِوُ

## ڈاکٹرس*ر محمد*ا قبال اوراحمد ہیے جماعت (۱)

سر محمدا قبال صاحب کو کچھ عرصہ سے میری ذات سے خصوصاً اور جماعت احمد یہ سے عموماً بعض پیدا ہو گیا ہے اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ یا تو کبھی وہ انہی عقائد کی موجود گی میں جو ہماری جماعت کے آب ہیں جماعت احمد یہ سے تعلق مؤ انست اور مؤاخات رکھنا بُر انہیں سجھتے ہماری جماعت کے آب ہیں جماعت احمد یہ سے خلاف خُلُوت وجُلُوت میں آ واز اُٹھاتے رہتے ہیں۔ میں ان وجوہ کے اظہار کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جو اس تبدیلی کا سبب ہوئے ہیں جس نے ۱۹۱۱ء کے قبال کو جو علیگڑھ کا کے میں مسلمان طلباء کو تعلیم دے رہاتھا کہ

'' پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں' کے

۱۹۳۵ء میں ایک دوسرے اقبال کی صورت میں بدل دیا جو پہ کہ ہر ہاہے کہ:۔

''میرے نزدیک قادیانیت سے بہائیت زیادہ ایماندارانہ ہے۔ کیونکہ بہائیت نے اسلام سے اپنی علیحدگی کا اعلان واشگاف طور پرکر دیالیکن قادیانیت نے اسپنے چہرے سے منافقت کی نقاب اُلٹ دینے کے بجائے اپنے آپ کومش نمائش طور پر جز وِ اسلام قرار دیا اور باطنی طور پر اسلام کی روح اور اسلام کے خیل کو تباہ و ہرباد کرنے کی پوری پوری کوشش کی ۔'' کے

لعنی ۱۹۱۱ء کی احمد یہ جماعت آج ہی کے عقائد کے ساتھ صحابہ "کا خالص نمونہ تھی لیکن ۱۹۳۵ء کی احمدیت بہائیت سے بھی بدتر ہے۔اس بہائیت سے جوصاف لفظوں میں قرآن کریم کو منسوخ کہتی ہے جوواضح عبارتوں میں بہاء اللہ کوظہور الہی قرار دیتے ہوئے رسول کر پہ اللہ پان کو نسلت کو نسلت دیتی ہے۔ گویا ڈاکٹر سرمحمدا قبال صاحب کے نز دیک اگرایک شخص رسول کریم کی رسالت کومنسوخ قرار دیتا ، قرآن کریم سے بڑھ کر تعلیم لانے کا مدعی ہوتا ، نمازوں کو تبدیل کر دیتا اور قبلہ کو بدل دیتا ہے اور نیا کلمہ بنا تا اور اپنے لئے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے جی کہ اس کی قبر پر سجدہ کیا جاتا ہے تو بھی اس کا وجود ایسا گرانہیں مگر جو شخص رسول کریم علیا ہے تا کہ تعلیم کو آخری تعلیم کو آخری تعلیم بتاتا ، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت کو آخر تک خدا تعالیٰ کی حفاظت میں سمجھتا ہے اسلامی تعلیم کے ہر حکم پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیتا ہے اور آئندہ کے لئے سب روحانی ترقیات کو رسول کریم علیا تھی فرما نبر داری اور غلامی میں محصور سمجھتا ہے وہ گرا اور بائیکاٹ کرنے کے قابل ہے۔

دوسر کے لفظوں میں سرمحمدا قبال صاحب مسلمانوں سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ جو تحض رسول کریم علیقی کی رسالت کو منسوخ کرے قرآن کریم کے بعدایک نئی کتاب لانے کا مدعی ہوئ اپنے لئے خدائی کا مقام تجویز کرے اوراپنے سامنے سجدہ کرنے کو جائز قرار دے جس کے خلیفہ کی بیعت فارم میں صاف لفظوں میں لکھا ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ بانی سلسلہ احمد یہ سے اچھا ہے بھوا پنے آپ کو خادم رسول اکرم علیقی قرار دیتے ہیں اور قرآن کریم کی اطاعت کو اپنے لئے ضروری قرار دیتے ہیں اور قرآن کریم کی اطاعت کو اپنے لئے ضروری قرار دیتے ہیں اور کھ جو ہیت اللہ اور کلمہ کو مدار نجات ہم تھتے ہیں۔ کیونکہ بہائی تو رسول کریم علیقی کی ذات پر اور قرآن کریم پر جملہ کرتے ہیں لیکن احمدی سرمحمدا قبال اور ان کے ہم نواؤں کو روحانی بیار قرار دے کر انہیں اپنے علاج کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ان کے ایمان کی کمزور یوں کو ان بر ظاہر کرتے ہیں۔

به بین تفاوت را از گجاست تابه گجا

سرمجمدا قبال صاحب اس عُذر کی پناہ نہیں لے سکتے کہ میراصرف مطلب یہ ہے کہ بہائی منافق انہیں اوراحمدی منافق ہیں کیونکہ اوّل تو یہ غلط ہے کہ بہائی کھلے بندوں اپنے مذہب کی تلقین کرتے ہیں۔اگر سرمجمدا قبال یہ دعو کی کریں تو اس کے صرف یہ عنی ہونگے کہ بیسویں صدی کا یہ شہور فلسفی ان فلسفی تخریکات تک سے آگاہ نہیں جن سے اس وقت کے معمولی نوشت وخواندوالے لوگ آگاہ ہیں۔ سرمجمدا قبال کو معلوم ہونا چا ہے کہ بہائی اپنی کتب عام طور پرلوگوں کونہیں دیتے بلکہ انہیں چھپاتے ہیں وہ ہر ملک میں الگ الگ عقائد کا اظہار کرتے ہیں 'وہ امریکہ میں صاف فظوں میں بہاء اللہ کوخدا کے وہ ہر ملک میں الگ الگ عقائد کا اظہار کرتے ہیں 'وہ امریکہ میں صاف فظوں میں بہاء اللہ کوخدا کے

طور پر پیش کرتے ہیں لیکن اسلامی ممالک میں اس کی حیثیت ایک کامل ظہور کی بتاتے ہیں' وہ اسلامی ممالک میں اس کی حیثیت ایک کامل ظہور کی بتاتے ہیں' وہ اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں' ویساہی وضو کرتے ہیں اور ان کے ہاں نماز پڑھتے ہیں جتنی کہ مسلمان لیکن الگ طور پر وہ صرف تین نمازوں کے قائل ہیں اور ان کے ہاں نماز پڑھنے کا طریق بھی اسلام سے مختلف ہے۔

پھر یہ بھی درست نہیں کہ احمد کی منافق ہیں اور لوگوں سے اپنے عقائد چھپاتے ہیں۔ اگر
احمد کی مداہنت سے کام لیتے تو آج سرمحمدا قبال کواس قدرا ظہارِ غصہ کی ضرورت ہی کیوں ہوتی۔
احمد کی ہندوستان کے ہر گوشہ میں رہتے ہیں' دوسرے فرقوں کے لاکھوں کروڑ ول مسلمان ان کے
حالات سے واقف ہیں' وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم پڑمل کرنے والے'
رسول کریم عیسی کی بتائی ہوئی نماز کے مطابق نماز پڑھنے والے' روزے رکھنے والے' جج
کرنے والے اور زکو قدینے والے ہیں۔ وہ کوئی بات ہے جو احمد کی چھپاتے ہیں؟ اور سرمحمد
اقبال کے پاس وہ کونسا ذریعہ ہے جس سے انہوں نے میں معلوم کیا کہ احمد یوں کے دل میں پچھاور

رسول کریم علی تا تواس قدر مختاط تھے کہ جب ایک صحابی نے ایک شخص کوجس نے جنگ میں عَین اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب وہ اسے قل کرنے لگے تھے قتل کر دیااور عُذر بیر کھا کہ اس نے ڈرسے کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ھَلُ شَقَفُتَ قَلْبَهُ ﷺ کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کردیکھا ہے۔

لیکن ڈاکٹر سرمجمدا قبال صاحب آج دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قوم جس کے افراد نے افغانستان میں اپنے عقائد چھپانے پیندنہ کئے لیکن جان دے دی' ساری کی ساری منافق ہے اور ظاہر پچھاور کہتی ہے اور اس کے دل میں پچھاور ہے۔

اگریدالزام کوئی ایساتخف لگا تا جسے احمد یوں سے واسطہ نہ پڑا ہوتا تو میں اسے معذور سمجھ لیتا کین سرمحمد اقبال معذور نہیں کہلا سکتے۔ان کے والد صاحب مرحوم احمدی تھے۔ان کے بڑے بھائی صاحب ثیخ عطامحمد صاحب احمدی ہیں' ان کے اکلوتے بھینجی شخ محمد اعجاز احمد صاحب سب جج احمدی ہیں' اسی طرح ان کے خاندان کے اور کئی افرا داحمدی ہیں۔ان کے بڑے بھائی صاحب حال ہی میں کئی ماہ ان کے پاس رہے ہیں بلکہ جس وقت انہوں نے یہ اعلان شائع کیا ہے' اس وقت بھی سرمحمد اقبال صاحب کی کوشی وہ تعمیر کرا رہے تھے۔ کیا سرمحمد اقبال صاحب نے ان کی

ر ہائش کے ایام میں انہیں منافق پایا تھا یا خودا پی زندگی سے زیادہ پاک زندگی ان کی پائی تھی۔ان

کے سکے بھتیج شخ اعجاز احمد صاحب ایسے نیک نوجوان ہیں کہ اگر سرمحمدا قبال غور کریں تو یقیناً انہیں
ماننا پڑے گا کہ ان کی اپنی جوانی اس نوجوان کی زندگی سے سینکڑ وں سبق لے سکتی ہے۔ پھران
شواہد کی موجودگی میں ان کا کہنا کہ احمدی منافق ہیں اور وہ ظاہر میں رسول کریم علیہ سے محبت
کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں رسول کریم علیہ کے دین کو ہلاک کرنا جا ہے ہیں' کہاں تک
درست ہوسکتا ہے۔

میں تمام ان شریف مسلمانوں سے جواسلام کی محبت رکھتے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ کھنڈ ے دل سے اس صورت حالات پرغور کریں جوڈا کٹر سرمحمدا قبال صاحب کے اعلان نے پیدا کردی ہے اور دیکھیں کہ کیا اس قسم کے غیظے وغضب کے بھرے ہوئے اعلان مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنا ئیں گے یا خراب کریں گے اور سوچیں کہ ایک شخص جواپنے احمدی بھائی کو بلوا کر اس سے اپنی کو ٹھی بنوا تا ہے 'دوسر سے مسلمانوں کو ان کے بائیکاٹ کی تعلیم دیتا ہے کہاں تک لوگوں کے لئے راہ نما بن سکتا ہے اور اسی طرح وہ شخص جور سول کریم علیق کی ذات پر کھلا حملہ کرنے والے کو اچھا قرار دیتا ہے اور اسی طرح وہ شخص جور سول کریم علیق کی ذات پر کھلا حملہ کرنے والے کو اچھا قرار دیتا ہے کہاں تک کہ مسلمانوں کا خیر خواہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کاش! سرمحمدا قبال اس عمر میں ان امور کی طرف توجہ کرنے اور پیشتر اس کے کہ کرنے کی بجائے ذکر الہی اور احکام اسلام کی بجا آ وری کی طرف توجہ کرتے اور پیشتر اس کے کہ سیمنے کی تو فیق دیتا اور وہ محمد رسول اللہ علیق کے سے مشیع کے طور پر اپنے رب کے حضور میں سیمنے کی تو فیق دیتا اور وہ محمد رسول اللہ علیق کے سے مشیع کے طور پر اپنے رب کے حضور میں بیش ہو سکتے ۔ وَاجِ وُدُ دَعُو فَا اَن الْحَدُدُ لَالٰہ وَرَ بِ الْعَلَمْ مِینَ۔

والسلام - خاکسار میرزامحموداحمدامام جماعت احمد بیه (الفضل ۱۸ - جولائی ۱۹۳۵ء)

\_\_\_\_\_\_ ل<sub>ه</sub> ملتِ بیضاء یرایک عمرانی نظر صفحه ۱۸ -ا قبال اکیڈمی لا ہور۔

ی زمیندار ۵ مئی ۱۹۳۵ء

س منداحد بن حنبل جلد ۵ صفحه ۲۰ المكتب الاسلامی بیروت میں اِس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ''اَلاَ شَقَقُتَ عَنُ قَلْبِهِ''